# XCB XCB XCB XCB XCB X افاضات E KOKKOKKOKKOKKOK E

## بسم الله الرحمان الوحيم

حضرت امام جماعت احمد بير خليفة أسيح الثاني نے امير امان الله خان واكي افغانستان كو خاطب كرتے ہوئے لكھا۔

''(ایک)اعتراض ہم پر بیرکیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسله وحی اورسلسله نبوت کو جاری سجھتے ہیں۔ بیاعتر اض بھی یا تو قلب تد بّر کا نتیجہ ہے یا عداوت ورشمنی کا۔اصل بات بہہے کہ ممیں تو الفاظ ہے کوئی تعلق نہیں۔جس بات میں خدا اور اس کے رسول کی عزت ہو' ہمیں تو وہی پسند ہے۔ ہم بھی ایک منٹ کیلئے بھی اس امر کو جائز نہیں سمجھتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی الیا شخص آئے جوآ ہے کی رسالت کوختم کردے اور نیا کلمہ اور نیا قبلہ بنائے اور نئی شریعت اپنے ساتھ لائے یا شریعت کا کوئی حکم بدل دے یا جولوگوں کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے نکال کراپنی اطاعت میں لے آوے یا آپ رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی اطاعت سے باہر جو یا مجھ بھی قیض اس کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط کے بغیر ملا ہوا گراپیا کوئی آ دی آئے تو ہمارے نز دیک اسلام باطل ہو جاتا ہے اور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سے الله تعالى كے جو وعدے تھے جھوٹے ہوجاتے ہیں کیکن ہم اس امر کو بھی بھی پیندنہیں کر سکتے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے وجود کواپیاسمجھا جائے کہ گویا آپ نے تمام فیوض البی کوروک دیا ہے اور آ ب بجائے دنیا کی ترقی میں ممر ہونے کے اس کے راستہ میں روک بن گئے ہیں اور گویانعوذ باللہ من ذالک آپ بجائے دنیا کوخداتعالیٰ تک

پہنچانے کے اسے وصول الی اللہ کے اعلیٰ مقامات سے محروم کر \_ جس طرح بہلا خیال اسلام کیلئے تناہ کرنے والا ہے ای طرح یہ دوسرا خیال بھی رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی ذات پرایک خطرناک حملہ ہے'اور ہم نہاہے قبول کرتے ہیں اور نہاہے برداشت کر سکتے ہیں ہمارایقین ہے کہ رسول کریم صلی اللہ عليه وسلم دنيا كيلئے رحمت تھے اور ہمارا يكا يقين ہے كہ بيہ بات ہرايك آئكھ رکھنے والے کونظر آ رہی ہے۔ آپ نے آ کردنیا کو فیوض ساوی سے محروم نہیں کردیا بلکہ آ پ کے آنے سے اللہ تعالی کے فیوض کی روانی پہلے سے بہت زیادہ ہوگئی ہا گر پہلے وہ ایک نہری طرح ہتے تھے تو اب ایک دریا کی طرح ہتے ہیں کیونکہ پہلے علم ا پنے کمال کونہیں پہنچا تھا اورعلم کامل کے بغیر عرفانِ کامل بھی حاصل نہیں ہوسکتا اور اب علم اینے کمال کو پہنچ گیا ہے۔ قرآن کریم میں وہ کچھ بیان کیا گیا ہے جواس ہے سیلے کی کتب میں بیان نہیں کیا گیا تھا۔ پس رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل لوگوں کوعرفان میں زیادتی حاصل ہوئی ہےاورعرفان میں زیادتی کی وجہ ہے اب وہ ان اعلیٰ مقامات پر پہنچ سکتے ہیں جن پر پہلے لوگ نہیں پہنچ کتے تھے اور اگر پیہ ایمان نه رکھا جائے تو پھررسول کریم صلی الله علیه وسلم کودوسرے انبیاء پر کیا فضیلت رہ جاتی ہے۔ پس ہم اس متم کی نبوت کے تو منکر ہیں جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آزاد ہوکر حاصل ہوتی ہو'اورای وجہ ہے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ناصری علیہ السلام کی آ مدہے مُنکر ہیں مگر ہم اس تشم کی نبوت کی نفی نہیں کر سکتے جس ہےرسول کریم صلی اللہ غلبہ وسلم کی عزیت بالا ہوتی ہو۔ اے امیر! اللہ تعالیٰ آب کے دل کومبط انوار بنائے اور آپ کے سینے کوئن کی قبولیت کیلئے وسیع کرے۔ وہی نبوت پہلے نبی کے سلسلے کو ختم کر سکتی ہے جو شریعت

والی نبوت ہواوروہی پہلے نبی کی شریعت کومنسوخ کرسکتی ہے جو بلاواسطہ حاصل ہو اول نبوت کہ پہلے نبی کے فیض ہے اوراس کی انتباع سے حاصل ہواور جس کی غرض پہلے نبی کی نبوت کی اشاعت ہواوراس کی عظمت اوراس کی بڑائی کا اظہار ہو وہ پہلے نبی کی نبوت کی اشاعت ہواوراس کی عزت کوظا ہر کرنے والی ہے اوراس وہ پہلے نبی کی ہتک کرنے والی نہیں بلکہ اس کی عزت کوظا ہر کرنے والی ہے اوراس فتم کی نبوت قرآن کریم ہے معلوم ہوتا ہے اور عقل سلیم اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس اُمت میں حاصل ہو سکتی ہوتا ہے اوراگر بینبوت اس امت کو حاصل نہ ہوتو پھر اس امت کو حاصل نہ ہوتو پھر اس امت کو دوسر نے نبیوں کی امتوں پر کوئی فضیلت نبیس رہتی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محدث حضرت موٹی علیہ السلام کی امت میں بھی بہت سے گذر سے ہیں۔

( بخارى كتاب المناقب باب مناقب عمر بن خطاب )

پس اگر آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ بھی انسان کومحد ثبت کے مقام تک ہی پہنچا سکتی ہے تو پھر آ ہے کو دوسر سے انبیاء پر کیا فضیلت رہی اور آ پ سپر ولید آ دم اور نبیوں کے سردار کیوکر تھر ہے۔ خیر الرسل ہونے کیلئے ضروری ہے کہ آ ہے میں بعض ایسے کمالات پائے جائیں جو پہلے نبیوں میں نہیں پائے جاتے تھے اور بھارے زدیک میکال آ ہے میں ہی ہے کہ پہلے انبیاء کے امتی ان کی قوت جذب سے صرف محد شیت کے مقام تک پہنچ سکتے تھے مگر رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی مقام نبوت تک بھی پہنچ سکتے میں اور یہی آ ہے کی قوت قد سید کا کمال ہے جوا یک مومن کے دل کو آ ہی محبت اور آ ہے عشق کے جذب سے بھر دیتا ہے۔ اس قسم کی نبوت کا بھی خاتمہ ہوگیا ہے تو پھر آ ہی کی مدد دنیا کیلئے ایک عذاب بن جاتی ہے اور قر آ ن کریم کا وجود ہے فائدہ ہو جو تا ہے دنیا کیلئے ایک عذاب بن جاتی ہے اور قر آ ن کریم کا وجود ہے فائدہ ہو جو تا ہے دنیا کیلئے ایک عذاب بن جاتی ہے اور قر آ ن کریم کا وجود ہے فائدہ ہو جو تا ہے

کیونکہ اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کی بعثت سے پہلے تو انسان بڑے برے درجوں تک پہنچ جاتا تھا گرآپ کی بعثت کے بعد وہ ان درجوں کے پانے سے روک دیا گیا اور یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم سے پہلی کتب تو ہوت کا درجہ پانے میں مرجوا کرتی تھیں یعنی ان کے ذریعہ سے انسان اس مقام تک بھی جاتا تھا جہاں سے اللہ تعالیٰ اسے نبوت کے مقام کی تربیت کیلئے چن لینا تھا الیکن قرآن کریم پر عمل کر کے انسان اس درجہ کونہیں پہنچ سکتا اگر فی الواقع یہ بات ہوتو اللہ تعالیٰ کے سے پرستاروں کے دل خون ہو جا کیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جا کیں کیونکہ وہ تو رحمۃ للعالمین اور سید الا نبیاء کی آمد پر یہ سمجھے بیٹے تھے کہ اب ہماری روحانی ترقیات کیلئے نئے درواز کے طل جا کیں گے اور اپنے مجوب رب العالمین کے اور بھی قریب ہو جا کیں گے درواز کے طل جا کیں گے اور اپنے مجوب رب العالمین کے اور بھی قریب ہو جا کیں گے۔ لیکن نتیجہ فعوذ باللہ من ذالک یہ لکا کہ آپ نے آ

کیا کوئی مؤمن رسول کریم کی نسبت اس متم کا خیال ایک آن واحد کیلئے بھی اپنے دل میں آنے وے سکتا ہے؟ کیا کوئی آپ کا عاشق ایک ساعت کیلئے بھی اس عقیدہ پر قائم روسکتا ہے۔ بخدا آپ برکت کا ایک سمندر شے اور روحانی ترقی کا ایک آسان تھے جس کی وسعت کوکوئی نہیں پاسکتا۔ آپ نے رحمت کے دروازے بنزمیں کردئے بلکہ کھول وئے ہیں اور آپ میں اور پہلے نبیوں میں بیفرق ہے کہ ان کے شاگر دوتو محد شیت تک پہنچ سکتے تھے اور نبوت کا مقام پانے کے لئے ان کو الگ تربیت کی ضرورت ہوتی تھی مگر آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم کی شاگر دی میں ایک انسان نبوت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے اور پھر بھی آپ کا امتی رہتا ہے اور بھر بھی آپ کا امتی رہتا ہے اور بھر بھی آپ کا امتی رہتا ہے اور بھی تربھی تربھی تربی جادر کے بلندی جس قدر بھی تربھی تربھی تربی جادر کے باتا ہے اور پھر بھی آپ کا امتی رہتا ہے اور بھی تربھی تربھی تربی جادر کے درجہ کی بلندی

اے امتی کہلانے ہے آزاد نہیں کردیتی بلکہوہ اپنے درجہ کی بلندی کے مطابق آپ کے احسان کے بار کے نیچے وہتا جاتا ہے کیونکہ آپ قرب کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جس تک دوسروں کورسائی نہیں ہوئی اور آپ نے اس قدر بلندی کو طے کر لیا ہے جس تک دوسروں کا ہاتھ بھی نہیں پہنچا اور آپ کی ترقی اس سُرعت سے جاری ہے کہ واہمہ بھی اس کا اندازہ لگانے سے قاصر ہے۔ پس آپ کی امت نے بھی آپ کے قدم بڑھانے سے قدم بڑھایا ہے اور آپ کے ترقی فرمانے سے ترقی کی ہے۔ رسول کریم صلی الله علیه وسلم کابیمقام جواُوپر بیان ہوا ہے ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس متم کی نبوت کا سلسلہ آپ کے بعد جاری مجھیں کیونکہ اس میں آپ کی عزت ہاوراس کے بندکرنے میں آپ کی سخت ہتک ہے۔کون ہیں سمجھ سکتا کہ لائق استاد کی علامت سے کہ اس کے لائق شاگرد ہوں اور بڑے بادشاہ کی علامت سے کہ اس کے ماتحت بڑے بڑے حکمران ہوں۔ اگر کسی استاد کے شاگر دادنی درجے کے ہیں تواہے کوئی لائق استاذ ہیں کہ سکتا اور اگر کسی بادشاہ کے ما تحت ادنیٰ درجے کے لوگ ہوں تو اے کوئی بڑا با دشاہ نہیں کہ سکتا۔ شہنشاہ دنیا میں عزت کالقب ہے نہ کہ ذلت اور حقارت کا۔ای طرح وہ نبی ان نبیوں سے بڑا ہے جس کے امتی نبوت کا مقام پاتے ہیں اور پھر بھی امتی ہی رہتے ہیں۔ در حقیت پیلطی جس میں اس وقت کے مسلمان پڑگئے ہیں (اس وقت مُیں اس لئے کہتا ہوں کہ پہلے بزرگوں کی کتب اس غلط عقیدے کےخلاف ظاہر کررہی ہیں۔ جیسے حضرت محی الدین ابن عربی " ' حضرت ملاعلی قاری اور علامہ ابن قیم کی کتب ٔ حضرت مولا نا روم کی مثنوی ٔ حضرت مجد د الف ثالی ، شیخ احد سر ہندی کے مکتوبات وغیرہ)اس سے پیداہوئی ہے کہانہوں نے نبوت کے معنی سمجھنے میں غلطی

کی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ نبی وہی ہوتا ہے جو کوئی جدید شریعت لائے یا پہلی شریعت کے بعض احکام کومنسوخ کرے یا پہلے نبی کی اطاعت ہے باہر ہولیکن اصل بات سے کہ بیر باتیں نبی کے لئے ضروری نہیں۔ بیھی ہوسکتا ہے کہ نبی ان تنیوں قسموں میں ہے کسی ایک میں شامل ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک شخص میں یہ تتنوں باتیں نہ ہوں 'نہ وہ کوئی جدید کتاب لائے'نہ پہلی شریعت کے کسی حکم کومنسوخ كرے اور نہ نبوت اے براہ راست ملے اور پھر بھی وہ نبی ہو كيونكہ نبوت ايك خاص مقام قرب کا نام ہے جس مقام پر فائز شخص کا پیکام ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی اصلاح کرے اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف تھینچ کرلائے اور مُر دہ دلوں کو زندگی بخشے اور خشک زمین کوشاداب کرے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کلام لوگوں کی مدایت کیلئے نازل ہوا ہو اسے لوگوں تک پہنچائے اور ایک ایسی جماعت پیدا کرے جوابنی زندگیوں کوحق کی اشاعت میں لگادے اور اس کے نمونے کودیکھ کر اینے دلوں کی اصلاح کرے اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ غرض نبوت کی نفی نبوت کے مفہوم کو غلط سمجھنے سے پیدا ہوئی ہے ورنہ بعض اقسام کی نبوتیں تو بجائے رسول کر بم صلی الله علیہ وسلم کی شان گھٹانے کے آپ کی شان بروصانے والی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم رسول کریم صلی الله علیہ وسلم كے بعد نبوت كاسلىلە بندكرتا بے كيونكه فرماتا ب مساكلان مُحمَّدُ أَبَاأَ حَلِي مِنْ رَجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. (سورهاتزاب:۱۲)

ر جاب موروں رسوں اللہ و صلع البیس اللہ کے رسول اور خاتم کے رسول اور خاتم النہ یں اللہ کے رسول اور خاتم النہیں ہیں اللہ کے رسول اور خاتم النہیں ہیں۔ پس اب کوئی نبی نبیس آ سکتالیکن قرآن کریم کھول کرنہیں و یکھا جاتا کہ اللہ تعالی خاتم النہیں بفتح تا فرما تا ہے نہ کسر تا۔ اور خاتم بفتح تا کے معنی مہر کے کہ اللہ تعالی خاتم النہیں بفتح تا فرما تا ہے نہ کسر تا۔ اور خاتم بفتح تا کے معنی مہر کے

ہوتے ہیں نہ کہ ختم کر دینے کے اور مہر نصدیق کیلئے لگائی جاتی ہے ہیں اس آیت

کرتو یہ معنی ہوں گے کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں 'چنا نچہ امام بخاریؓ نے

اپنی کتاب صحیح بخاری میں خاتم النہیین کے معنی نبیوں کی مہر والے نبی کے ہی کئے

ہیں اور اس آیت کی تشریح میں وہ احادیث نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پرایک مہر نبوت تھی۔

( بخارى كتاب المناقب باب خاتم النوة)

كاش! لوگ قرآن كريم كے الفاظ يرغور كرتے توان كوييدهو كاند ہوتا 'اگروہ بيہ و یکھتے کہاس آیت میں مضمون کیا بیان ہور ہاہے تو ان کومعلوم ہوجا تا کہ پہلے اس آیت میں بیر بتایا گیا ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مُر دوں میں سے کسی کے با پہیں ہیں اور پھراس کے بعد الے بن لاکررسول اور خاتم النبیین کے الفاظ استعال كئے گئے ہیں۔اب یہ بات ظاہر ہے كه لنكِ أزالهُ شبه كيلئے آيا كرتا ہے اوریہ بات ہرایک مسلمان جانتا ہے کہ پہلے فقرے سے یہی شبہ پیدا ہوسکتا ہے کہ سوره كوثر مين توالله تعالى فرما تاب إنَّ شانِفَكَ هُوَ الْأَبُتُو (الكوثر: ١٣) تيرا وحمن ہی ابتر ہے تو ابتر نہیں اور یہاں خود تسلیم فرما تا ہے کہ آپ کی نرینداولا و نہ ہوگی پس اس شبہ کے ازالہ کے لئے لفظ کی استعال فرما کربتایا کہ اس بیان سے بعض لوگوں کے دلوں میں ایک شبہ پیدا ہوسکتا ہے اس کا ہم از الدکر دیتے ہیں اور وہ اس طرح کہ گوجسمانی طور پر بیمردوں میں ہے کسی کابا پنہیں تو بھی بیا ہتر نہیں کہلاسکتا کیونکہ بیانٹدنغالی کارسول ہے۔ پس اس کاروحانی سلسلہ وسیع ہوگا اور اس كى روحانى اولا دىانتهاء ہوگى۔ پھروَ خَساتَمَ النَّبيِّيْنَ فرماكر يہلے مضمون يراور ترقی کی کہ نہ صرف بہت ہے مومن اس کی اولا دمیں ہوں گے بلکہ پینیوں کی بھی

مُبر ہے اس کی مُبر سے انسان نبوت کے مقام پر پہنچ سکے گا۔ پس نہ صرف معمولی آ دمیوں کا یہ باپ ہوگا بلکہ نبیوں کا بھی باپ ہوگا۔ غرض اس آیت میں تو اس متم کی نبوت کا دروازہ کھولا گیا ہے جو پہلے بیان ہوچکی ہے نہ کہ بند کیا گیا ہے۔ ہاں اس نبوت کا دروازہ بیشک اس آیت سے بند کر دیا گیا ہے جونگ شریعت کی حامل ہویا بلاواسطہ ہو کیونکہ وہ نبوت اگر باقی ہوتو اس سے آپ کی روحانی ایو ت ختم ہو جائے گی اوراس کی اس آیت میں نفی کی گئی ہے۔

يه هي كهاجاتا كرسول كريم صلى الشعليه وسلم في فرمايا - ايتى الحوالا نبياء ومسلم كتاب الحج باب فضل الصلواة بمسجدى مكة والمدينه) اوراس طرح يوفرمايا - لا نبي بعدى أر مسلم كتاب الامارة باب وجوب الوفاء بيعة الخليفة الاول فالاول)

پی ان احادیث کی رُوسے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکنا گرافسوں کہ سے
لوگ آخر الانبیاء کو تو و کیھتے ہیں 'گرمسلم کی حدیث میں جو اس کے ساتھ ہی
وَمَسْجِدِی اَحِوْ الْمَسَاجِدِ آیا ہے اسٹیس و کیھتے۔اگرائِسی اُحِورُ
الْاُنْہِیْسَآءِ کے معنی ہیں کہ آپ کے بعد کسی شم کا نبی نہیں تو مَسْجد دِی اَحِدرُ
الْاُنْہِیْسَآءِ کے معنی ہیں کہ آپ کے بعد کسی شم کا نبی نہیں تو مَسْجدِی اَحِدرُ
الْمُسَاجِدِ کے بھی یہ معنی ہوں کے کہ مجد نبوی کے بعد کوئی مجز نہیں بنوائی جاسحی '
لیکن وہی لوگ جو اِنِسی اُحِدرُ الاَنْہِیاءِ کے الفاظ سے استدلال کر کے ہر شم کی
نبوت کی نفی کردیتے ہیں۔ وہ مَسْجدِی اُحِدُ الْمَسَاجِدِ کے الفاظ کی موجودگ
میں نہ صرف اور مجدیں بنوار ہے ہیں بلکہ اس قدر مساجد تیار کروار ہے ہیں کہ آئ
بعض شہروں میں مساجد کی زیادتی کی وجہ سے بہت ہی مساجد ویران پڑی ہیں۔
بعض شہروں میں مساجد کی زیادتی کی وجہ سے بہت ہی مساجد ویران پڑی ہیں۔
بعض جگہ تو مجدوں میں ہیں ہیں ہیں گرکا فاصلہ بھی بمشکل پایا جاتا ہے آگر آخر الانہیاء

کے آنے کے باعث کوئی انسان نبی نہیں ہوسکتا تو آخر المساجد کے بعد دوسری مسجدیں کیوں بنوائی جاتی ہیں۔

اس سوال کا جواب بید دیا جا تا ہے کہ یہ مسجدیں رسول کریم علیات مسجدیں ہیں کیونکہ ان ہیں اس طریق پرعبادت ہوتی ہے جس طریق کی عبادت کے لئے رسول کریم علیات نے مسجد بنوائی تھی۔ پس بعجہ ظلیّت کے بیہ اس سے بحد انہیں ہیں۔ اس لئے اس کے آخر ہونے کی نفی نہیں کر تیں۔ یہ جواب درست ہوگرہم کہتے ہیں کہ اس طرح انٹی اجور الانبیاء کے باوجودایے بی بھی آسے ہیں جورسول کریم علیات کے بطورظل کے ہوں اور جو بجائے تی شریعت ہیں جورسول کریم علیات کے بطورظل کے ہوں اور جو بجائے تی شریعت لئے بھی ہوں اور آپ کی تعلیم کے پھیلانے ہی کے لئے بطورظل کے ہوں اور جو بجائے تی شریعت لئے بھیج گئے ہوں اور سب کھائن کو آپ ہی کی قطیم سے حاصل ہوا ہو۔ اس قسم لئے بھیج گئے ہوں اور سب کھائن کو آپ ہی کے فیض سے حاصل ہوا ہو۔ اس قسم طرح آپ کی مجد کے نمون فی فرق نہیں آتا جس طرح آپ کی مجد کے نمونے پرنئی مساجد کے تیار کرانے سے آپ کی مجد کے نمونے پرنئی مساجد کے تیار کرانے سے آپ کی مجد کے نمونے فرق نہیں آتا۔

ای طرح کا نبِسی بعدی کے بھی یہ معنی ہیں کہ آپ کی بعث کے بعد کوئی ہی اسلام سکتا بلکہ اس کے بھی یہ معنی ہیں کہ ایسا ہی نہیں آسکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے۔ کیونکہ بعد وہی چیز ہو سکتی ہے جو پہلی کے ختم ہونے پر شروع ہو۔ پس جو نبی رسول کر بم علی کے نبوت کی تائید کے لئے آئے وہ رسول کر بم علی کے بعد نبی رسول کر بم علی کے نبوت کی تائید کے لئے آئے وہ رسول کر بم علی کے بعد نبی نہیں کہلاسکتا۔ وہ تو آپ کی نبوت کے اندر ہے بعد تو تب ہوتا جب آپ کی شریعت کی اندر ہے بعد تو تب ہوتا جب آپ کی طور پر غور کرے اور لفظوں کی تہ تک پہنچ۔ غالبًا انہیں لوگوں کے متعلق ای قتم طور پر غور کرے اور لفظوں کی تہ تک پہنچ۔ غالبًا انہیں لوگوں کے متعلق ای قتم

کے دھو کے میں پڑ جانے کا ڈرتھا جس کے باعث حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے فر مایا كَ قُولُو إِنَّهُ خَاتَمُ الْانْبِيَاءِ وَلَا تَقُولُوا لَا نَبَّى بَعُدَهُ (تكمله مجمع بحار الانوار جلد ٣ صفحه ٨٥ مطبع العالى لمنشى نولكشور ١٣١٣ه) یعنی اے لوگو! بیرتو کہو کہ آ ہے خاتم النبیین تھے مگر بیہ نہ کہو کہ آ ہے کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا'اگر حضرت عائشہ کے نز دیک رسول کریم اللیفی کے بعد کسی متم کا نبی بھی نہیں آسکتا تھاتو آ بے نے لائبے بغدہ کہنے ہے لوگوں کو کیوں رو کا اورا گران کا خیال درست نہ تھاتو کیوں صحابہ نے ان کے قول کی تر دیدنہ کی ۔ پس ان کا کا نبے بعد کہ تھے سے رو کنابتا تا ہے کہان کے نز دیک آنخضرت علیہ کے بعد نبی تو آسکتا تھا مگر صاحب شریعت نی یارسول کر پم اللی ہے آزاد نبی نہیں آسکتا تھااور صحابہ "کا آپ کے قول پر غاموش رہنا بتا تا ہے کہ باقی سب صحابہ "جمی ان کی طرح اس مسئلہ کو مانتے تھے۔ افسوں لوگوں پر کہ وہ قرآن کریم پرغورنہیں کرتے اورخود تھوکر کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ٹھوکر کھلاتے ہیں اور پھر افسوس ان پر کہ وہ ان لوگوں پر جوان کی طرح تھوکر نہیں کھاتے 'غصے ہوتے ہیں اور انہیں بے دین اور کا فرسمجھتے ہیں مگر مومن لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتا۔ وہ خدا کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ انسان دوسرے کا کیابگا ڈسکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ پہرے گا کہ اس کو مارے دے مگر مومن موت سے نہیں ڈرتا۔اس کے لئے تو موت لقائے یار کا ذریعہ ہوتی ہے۔ كاش!اگروه قرآن كريم يرغوركرتے توانبيں معلوم ہوجاتا كه وہ ايك وسيع خزانه ہادرایک نختم ہونے والا ذخیرہ ہے جوانسان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔اس کے اندرروحانی ترقیات کی اس قدرراہیں بیان کی گئی ہیں کہاس ہے پہلے کی کتب میں ان کاعشر عشیر بھی بیان نہیں ہوااور اگر انہیں یہ بات معلوم ہو

جاتی تو وہ کنوئیں کے مینڈک کی طرح اپنی حالتوں پرخوش نہ ہوتے بلکہ اللہ تعالی کے قرب کی راہیں تلاش کرنے میں قدم مارتے اورا گروہ لفظوں کی بجائے دلوں ك اصلاح كى قدر جانة تو ظاہر علوم كے يؤھ لينے ير كفايت نه كرتے بلكه خدا تعالیٰ ہے تعلق بیدا کرنے کی کوشش کرتے اور اگر یہ خواہش ان کے دل میں پیدا ہوجاتی تو پھران کو بہ جبح بھی پیدا ہوتی کہ قرآن کریم نے کس حد تک انسان کے لئے ترقی کے رائے کھولے ہیں اور تب انہیں معلوم ہوجاتا کہ وہ ایک چھلکے برخوش ہوکر بیٹھ رہے تھے اور ایک خالی پیالہ منہ کولگا کرمست ہونا جا ہتے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیکن ان کے دل میں بھی پیخواہش نہیں پیدا ہوتی کہ وہ انعام جواس کے اندر بیان کئے گئے ہیں ہمیں بھی ملیں۔وہ رات دن میں بچاس وفعه إهُدِناَ الصِّوَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِوْاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمُتَ عَلَيُهِمُ (سورة فاتحہ لا تا کے) پڑھتے ہیں کیکن ان کے دل میں پیدنیال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کونسا انعام ہے جوہم طلب کررہے ہیں۔اگروہ ایک دفعہ بھی سمجھ کرنماز پڑھتے تو ان کا ول اس فكرمين يرِّجاتاك حِسرًا طَ الْمُسْتَقِينُم اور حِسرُ اطَ الَّهٰ فِيهُنَ أَنْعَمُتَ عَـكَيْهِمْ سے كيامراد ہےاور پھران كى توجہ خود بخو دسورہ نساء كى ان آيات كى طرف پجرجاتی کہ وَلَوُ اَنَّهُمُ فَعَلُوا مَايُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ وَاَشَدَّ تَثْبِيُّتًا ٥ وَّ إِذَّالَاٰتَيُنهُمْ مِّنُ لَّدُناًّ اَجُرًا عَظِيُمًا ٥ وَلَهَ لَيُنهُمُ صِرَاطاً مُّسُتَقِيماً ٥ وَمَنُ يُبطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيُهِ مُ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَ الصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيُقًا ٥ ذَٰلِكَ اللَّهَ صُلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ٥ (سورة النساء ١٢ تا١٤) لعني اگرلوگ اي طرح عمل كرتے جس طرح ان سے كہاجا تا

ہے تو ان کے لئے اچھا ہوتا اور ان کے دلوں کو بیہ بات مضبوط کر دیتی اور اس صورت میں ہم ان کو بہت بڑا اجر دیتے اور ہم ان کوصراط متقیم وکھا دیتے اور جو لوگ اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن برہم نے انعام کیا ہے۔ یعنی نبیوں میں اورصدیقوں میں اورشہیدوں اور صلحاء میں اور بدلوگ نہایت ہی عمرہ دوست ہیں' بداللّٰد کافضل ہےاوراللّٰدخوب جاننے والا ہے۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ منعم علیہ گروہ کا راستہ دکھانے سے مراد نبیوں' صدیقوں'شہیدوں اور صلحا کے گروہ میں شامل کرنا ہے۔ پس جبکہ اللہ تعالیٰ نے اینے رسول کی معرفت ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہم قریباً جالیس دفعہ دن میں اس سے صراطِ متنقیم کے لئے دعا کریں اور وہ خود صراطِ متنقیم کی تشریج پیر کرتا ہے کہ نبیوں ٔ صدیقوں شہداءاورصلحاء کے گروہ میں شامل کر دیا جائے تو کس طرح ممکن ہے کہاس امت کیلئے نبوت کا درواز ہ من کل الوجوہ بند ہو۔ کیا یہ نسی نبیس بن جاتی اور کیااللہ تعالیٰ کی شان تمسخرے بالانہیں کیا یمکن ہے کہوہ ایک طرف تو ہم پر زور دے کہ مجھ سے نبیول ٔ صدیقوں شہداء اور صلحاء کے انعامات مانگواور دوسری طرف صاف کہددے کہ میں نے توبیانعام اس امت کیلئے ہمیشہ کے واسطے روک دیا ٔ حاشاد کلا 'الله تعالیٰ کی ذات تمام عیبوں سے یاک ہے اور تمام بدیوں سے منز ہ ہے۔اگراس نے بیرانعام روک دیا ہوتا تو وہ بھی سورہ فاتحہ میں منعم علیہ گروہ کے راستے کی طرف رہنمائی کی دعانہ سکھا تااور پھر بھی اس راستہ کی تشریح پینہ فرما تا کہ ہمارےاس رسول کی اتباع ہے انسان نبیوں کے گروہ میں بھی شامل ہوجا تا ہے۔ كهاجا تاب كسوره نباء كي آيت مين مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ بِن كرمِنَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ لِي اس سے بيم ادبك اس امت كافراد

نبیوں کے ساتھ ہونگے نہ کہ نبیوں میں شامل ہونگے لیکن اس اعتراض کے پیش كرنے والے ينہيں سوچتے كهاس آيت ميں صرف نبيوں ہى كا ذكر نہيں بلكهان کے ساتھ ہی صدیقوں شہداءاور صلحاء کا بھی ذکر ہے اور اگر مَسعَ کی وجہ ہے اس آیت کے وہ معنی ہیں جو بیلوگ کرتے ہیں تو پھر ساتھ ہی ہے تھی ماننا پڑے گا کہ اس امت میں کوئی صدیق بھی نہیں ہوگا بلکہ صرف بعض افرادصدیقوں کے ساتھ رکھے جائیں گے اور شہید بھی کوئی نہیں ہوگا' صرف بعض لوگ شہداء کے ساتھ رکھے جائیں گے اورصالح بھی کوئی نہیں ہوگا صرف کچھلوگ صلحاء کے ساتھ رکھے جائیں گے یا دوسرے الفاظ میں بیر کہ اس امت کے تمام افراد نیکی اور تقویٰ کے تمام مدراج سے محروم ہونگے صرف انعام میں ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیئے جاویں گئے جو پہلی امتوں میں ہےان مدراج پر پہنچے ہیں لیکن کیا کوئی مسلمان بھی اس فتم کا خیال دل میں لاسکتا ہے۔اس سے زیادہ اسلام اور قر آن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنگ کیا ہوگی کہ امت محمد سیمیں سے نیک لوگ بھی نہ ہوں بلکہ صرف چندآ دی نیک اوگوں کے ساتھ شامل کر کے رکھ دیئے جائیں ۔غرض اگر مَعَ کے لفظ پر زور دے کر نبوت کا سلسلہ بند کیا جائے گا تو پھراس کے ساتھ ہی سلمانوں کیلئے صدیقیت اورشہادت اورصالحیت کا دروازہ بھی بند کرنا پڑے گا۔ اصل بات رہے مَع کے معنی یہی نہیں ہوتے کدایک جگہ یا ایک زمانے میں دوچیزوں کااشتراک ہے بلکہ بھی مَسعَ درجہ میں اشتراک کے لئے بھی آتا ہے۔ جيبًا كِاللَّدَتِعَالَى فرما تاج إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّار وَلَنُ تَجِدَلَهُمُ نَصِيُرًا ٥ إِلَّا الَّـذِينَ تَـابُوُا وَأَصُلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَٱنْحَلَصُوا دِيْنَهُمُ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُوْمِنِينَ وَ سَوُفَ يُؤْتِ اللَّهُ

المُموَّمِنينَ أَجُواً عَظِيماً ٥ (ناء:٢١١ تا١١٤) لِعِي تَحقيق منافق دوزخ ك نچلے طبقے میں ہوں گے اور تو ان کا کسی کو مدد گارنہیں یائے گا مگران میں ہے وہ مشتیٰ ہیں جنہوں نے تو بہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللّٰہ تعالیٰ کوخوب مضبوط پکڑ لیا اور ا ہے دین کومخش اللہ ہی کے لئے کر دیا اور عمل صالح کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ ہی كے ہوكے رہنے والوں اوراطاعت كوخاص كريلنے والوں كى نسبت مَعَ الْمُؤُ مِنِيُنَ ك الفاظ استعال كئے كئے ہيں۔ پس اگر منعے كمعنى اس جگه ساتھ كے لئے جاوی تواس کے بہ معنی ہوں گے کہ باوجودان سب باتوں کے وہ مومن نہیں بنیں کے بلکہ صرف مومنوں کے ساتھ رکھے جائیں گے اور یہ بات بالبداہت باطل ہے۔ بس مّے نے معنی بھی درجہ کی شراکت کے بھی ہوتے ہیں اور انہیں معنوں میں أولَٰنِكُ مَعُ الَّذِيْنُ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَآيت مِن بِلفظ استعال مواب\_ قرآن کریم کے اور بھی بہت ہے مقامات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نبوت کا درواز ہ اس امت میں کھلا ہے جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ظل ہواور آپ کی نبوت کی اشاعت کیلئے اور آپ کی غلامی اور اطاعت سے حاصل ہو۔ چنانچەاللەتغالى سورەاعراف مىں رسول كرىم صلى اللەعلىيە دسلم اورآپ كى امت كے ذكرك دوران مين فرما تا ب-قُلُ إنَّهَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشُ مَاظَهُرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَانْ تُشُرِكُوا بِاللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا وَّأَنُ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَالاً تَعُلَمُونَ ٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلَّ فَإِذَا جَاءَ اَجَـلُهُـمُ لَايَسُتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسُتَقُدِمُوُنَo يَبَنِي ادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ رُسُلُ مِنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ التِي فَمَن اتَّقَى وَ أَصُلَحَ فَلاَ حَوُفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنُ٥ (الاعراف:٣٧-٣٦) يعنى ان كوكهدو كرمير \_

رب نے مجھ برصرف بری باتیں جوخواہ ظاہری طور پر بری ہوں خواہ باریک نگاہ ہے ان کی برائی معلوم ہو' حرام کی ہیں اور گناہ میں مبتلا ہونا اور سرکشی کرنا جو بلاوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالی سے شرک کرنا جس کے لئے اللہ تعالی نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں کہنا جن کی صدافت کاتم کوعلم نہیں ہے حرام کیا ہے اور ہرایک جماعت کیلئے ایک وقت مقرر ہے جب ان کا وقت آ جاتا ہے وہ اس سے ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آ گے بڑھ سکتے ہیں۔ اے بنی آ دم! اگر تمہارے پاس میرے رسول آ ویں جوتم ہی میں ہے ہوں اور تہہیں میرے نشان پڑھ پڑھ کر سنائیں تو جولوگ تفویٰ کریں گے اور اصلاح کریں گےان کو نہ آئندہ کا ڈر ہوگا اور نہ پچپلی باتوں کاعم ہوگا' اس آبت سے صاف ظاہر ہے کہ اس امت میں سے بھی نبی آئیں گے کیونکہ امت محدید کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اگر تمہارے پاس نبی آ ویں تو ان کو قبول کر لینا' ورنہ دکھ اٹھاؤ کے بیٹیں کہا جاسکتا کہ یہاں اِمّا کالفظ آیا ہے اور بیشرط پر دلالت کرتا ہے کیونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے واقعہ خروج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعال فرمایا ہے علاوہ ازیں اگر اس کوشرط بھی سمجھ لیا جائے تو بھی اس سے بیتو معلوم ہوجا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک نبوت کا سلسلہ بندنہیں کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ جس امر کی وہ آپٹفی کر چکا ہواس کو شرط کے طور پر بھی بیان کرے۔ قرآن کریم کے شواہد کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی یمی معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا دروازہ مطلقاً مسدود تہیں کینانچہ آنے والے سے کو آپ نے بار بار نبی کے لفظ سے یا دفر مایا ہے اگر آپ کے بعد کسی قتم کی نبوت بھی نہیں ہوسکتی تھی تو آ بے نے سے کونبی اللّٰہ کہہ کر کیوں پکاراہے۔''

(وعوت الأمير صفحة ١٣٢٦)

## Ayat Khatamun-Nabiyyin

Κī

## **Tafsir**

(An Interpretation of the verse concerning Seal of the Prophets)

Language:- Urdu

Excerpts from Da'watul-Amir a book by Hadrat Khalifatul-Masih ii, originally addressed to the Amir of Kabul in the form of a letter.